



#### خوستگوارا زوواجی زندگی

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ا

## بيش لفظ

۲۵ بخ م الحوام الاهله ه مطابق ٤ اراگست منطوله، بروز مجمعة المب ارك تقريباً ساڑھے بارہ بجے دومیر ،مسجدا شرف خانقاہ گلش اقبال کراجی میں جناب سید معیداللہ حبینی صاحب کی صاحبزادی کا عقد مسنونہ نہایت سادگی سے ساتھ شنت کے مطابق بروا وحضرت اقدكس ممرشدنا ومولانا حكيم محسقدا خترصاحب دامت بركاتهم اين مواعظ میں گاہ بہ گاہ شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات سے منکرات ورسُومات کارُد اینے خاص محبت بھرے انداز میں فراتے رہتے ہیں جس کی دجہ سے پھلے جیند سالوں میں الحب میرلشد تعالیٰ کئی احباب کواس کی توفق ہو تی کہ انہوں نے خاندانی روایات کوچھوڑ كرمسجداشرف بين سُنّت مح مطابق اپني اولاد كانكاح كيا اور انہوں نے كہا كہ سنّت پر عمل کی برکت سے ہم بہت سے جنجد اور عذاب سے بع سطح ورزیبی نکاح اگر میرج بال میں ہوتا تو ہزاروں رُوہے بال کے کرایداور ڈیکورٹین کھلانے پلانے اور ریاء و نمود کی فضول رسموں میں ضابع ہوجاتے اور گناہ کا وبال الگ ہوتا۔ سنّت پرعمل سے دین کا فائدہ ترہے ہی وُنیا کا نفع بھی ہے اور راحت وسکون نصیب ہوتا ہے۔ نكاح سے قبل ساڑھے گیارہ بجے مسجد میں سالكين سے ہفتہ وارى اجماع میں حضرت والا دامت برکاتہم نے میاں بوی کے حقوق اور باہمی معاشرت کے بارے میں نہایت اثر انگیز اور قرآن وحدیث ہے مدّل بیان فرایا جس سے حاضر من کرم کوبہت نفع بُهُوار جناب ستيد سعيدالتُدحسيني صاحب اوران كرابل خاندان حضرت اللوامت فيضهم

خوت واراز دوا تدندي سے نہایت محبت کا تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اور بہت سے و گرحضرات نے کہا كه يه وعظ نهايت نافع اورعجيب التاثير بے اور خواہش ظاہر كى كه اس كوشا ليح كر دما جائے تأكراس كا نفع عام ہو۔ لبُذاكيت سے نقل كرے بدية ناظري ہے۔ والدین کوایک مشورہ ہے کہ اسنے بیٹا بیٹی کے نکاح کے موقع پر بدرسالدان کو بدیہ دے دیاکریں ۔ اس میں پُرلطف ویرُسکون گھرطوزندگی کی ضمانت ہے ، انشاءالله تعالى ـ اس رساله كوحفرت والادامت بركاتهم نے از اوّل تا آخر خود مجى مطالعه فرما لیاہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نفع کو عام و تام فرماویں اور شرفب قبولیت عطا فرماویں۔ ا مین جامع کے از خدام حضرت مولانا حکیم مستداختر صا دامت فیوضهم النجب المُثن النجب النجب المُثن کسی گلف ام کو گفت را ہوں جنازہ خشسن کا دفن رہا ہوں لگانا ول کا ان سنانی مبتوں سے عبث ہے دل کو پرسمجھا رہا ہوں (حفرت مولانا حيم محستدا فترصاحب)

#### خوت گوار از دواجیزندگ

# خ**وشگوارازدواجی زندگی** (قرآن وسُنت کی روشنیس)

ٱلْحَهُدُيلُهِ وَكَفِي وَسَلَا مُرْعَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشُّيطِينِ الرَّجِيْمِ لِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ أَيَا يُهَاالَّذِيْنَ امَنُواا تَّقُوااللَّهَ حَتَّى تُقْتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَوَ قَالَ تَعَالَى يَا تُهَاالنَّاسُ اتَّقُوْارَ تَتَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْس وَّاحِدَة وَّحَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَارِجَالَّاكَثِيْرًا وَينساءً وَاتَّقُوااللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَرُ إِنَّ الله كانَ عَلَيْكُ مُرَقِبًا أَوَ قَالَ تَعَالَىٰ لَا يَهُمَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوااللَّهُ وَقُوْ لُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحُ لَكُمُ اعْمَالَكُمُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْ بَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوُزًا عَظِيمًا قُوقَالَ تَعَالَى وَعَاشِرُوْهُ ثُنَّ بِالْمَعُرُوفِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِي وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَعُظَمَ النَّكَاحِ بَرْكَةً ٱيْسَرُهُ مَؤُنَةً وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَرْأَةُ كَالضِّلْعِ إِنْ اَ قَمْتَهَا كَسَرُتَهَا وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ

خوت گواراز دوا توندگی بِهَا وَ فَنْهَا عِوَ يَجُ رواه النخارى و قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْلِبُنَ كُرِبُمَّا وَيَغْلِبُهُنَّ لَبُنْكُمْ فَأَحِبُّ أَنْ آكُونَ كُربَمًا مَغْلُوْنًا وَلَا أُحِتُ آنُ آكُوْنَ لَئِيْمًا غَالِبًا آپ حفرات کے سامنے آج میاں ہوی کے حقوق اور نکاح سے متعلق نکاح کے موقع پر جوخطبہ پڑھا جاتا ہے اس کی جاراً تیس تلاوت کی گئیں اور جارہ شیں سرور عالم صلى الله عليه وسلم كى سُنا لى كنيس - اب ان كا ترجمه اسى ترتيب سي كرتا ہوں جس ترتیب سے تلاوت کی گئی ہیں جس کوعر لی میں لف ونشر مرتب کہتے ہیں۔ مل: الله تعالى فرمات مين (ياره ين سُوره آل عران) لَاَ تُهَاالُّذِيْنَ ٰامَنُوااتَّقُوااللَّهُ حَقَّ تُقْتِهِ ا ب ایمان والو! الله سے ڈرو ، اتنا ڈروکہ اللہ سے ڈرنے کا حق اداکر دو۔ معلوم ہُواکہ بھوڑا سا ڈرنا اللہ کوپندنہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کو کتنا ڈرناپسندے۔ فرماتے ہیں حَقَّ تُلْتَیه ورنے کاحق اداکر دو یعنی کامل تقویٰ اختیار کرو۔اب سوال یہ ہے کہ ڈرنے کا تن کیا ہے ؟ کا مل تقویٰ کس چیز کانام ہے ؟ قرآن پاک کا معاملہ ہے۔ یہاں جہالت کے تصورات کام نہیں دے سکتے جب یک کرمفسرین کی بڑی بڑی تفسيرول سے انسان رجوع مرکر سے ۔ اس آیت کی تفسیر حضرت حکیم الات مجدد الملت مولانا اشرف على صاحب تقانوى رحمة الله عليه في سيان القرآن مين فرماني بي كرارف کے حق ہے اللہ تعالیٰ کی کیا مُراد ہے یعنی كَمَا أَنْتُ وْ تَوَكُّتُ وُالْكُفُرَ وَالشِّرْكَ أَتُرْكُواالْمَعَاصِي كُلُّهَا ا ہے ایمان والو! جس طرح تم نے کفرو شرک سے توبر کرلی ،تم کفروشرک سے جس طرح بیجتے ہواسی طرح تمام گنا ہول سے بھی بچو۔ بوشخص گفرسے بچیاہے تمرک

خوستگوارا زووا جي زندگي سے بیتا ہے لیکن گناہ نہیں چیوڑ تا اس نے اللہ سے ڈرنے کاحق ادانہیں کیا۔ لہذا یہاں حق ا داکرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لاکرجس طرح تم کفراورشرک سے بہتے ہوہماری نافرمانی سے بھی بحو، گنا ہوں سے بچو،سب گناہ جھوڑ دو۔ وَلَا تَمُونُونَ اللَّهِ وَآنْتُ مُ مُسْلِمُونَ اورتمہیں موت نہ آئے گرحالتِ اسلام میں۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہوگیا مع تفسیر کے۔ دومرى آيت (باره مورونسا) ميس الله سُبحانه تعالى ارشاد فرمات ميس اسد ومنيا كتام انسانوا يّاً يُّهَا النَّاسُ سارى دُنيائے انسانيت مخاطب بي كرا ب دنيا كرماني النالوْ! اللَّقَوَّا رَبَّكُمُ ايضرب سے دُرو الَّذِي خَلَقَتُكُمْ مِنْ نَّفْسِ وَّاحِدَةِ جِي نِے تم كوايك جاندار سے بيداكيا۔اس آيت كى تفسيرين حكيمالامت تفانوی فرماتے میں کراللہ تعالی نے اپنے بندوں کو بیداکرنے کی تین قسیں اس آیت مِن بان كى إِن اللَّذِي خَلَقَت كُمْ مِنْ نَّفْسِ وَاحِدَةٍ تمسب كوايك جان سيني بابا وم على السلام سے بيداكيا ہے اور بابا وم عليانسلام كوالله تعالى نے مثى سے پیداکیا بغیران بای اوراسباب و وسائل کے ۔ تواللہ فے اس پیدائش میں اپنی قدرت ظاہر کردی کہ اللہ تعالیٰ اسباب ووسائل کے متحاج نہیں ہیں وہ جاہیں تو بےجب ان مٹی سے جاندار کو سیدا کر دیں ، پس اے دنیا کے انسانو! ایسی زبر دست قدرت والے مالک سے ڈرو ۔ تو یہ بیدائش کی بہلی قسم ہوگئی بینی بے جان سے جاندار کا پیداکرنا ۔ وَخَمَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اوراس جاندار مصاس كاجوزايداكيا يعنى إلى ومعلالسلام سے اللہ نے ان کی بی بی کو سیدا کر دیا ۔ یہ دوسری قسم ہوگئی سیدائش کی کہ اللہ جا ہے تو زندوسے زندہ کو پیداکر دے بغیرمرد اور عورت کے اختلاط و تعلق کے کیو کم حضرت حواحضرت آدم علىالسلام كىلىلى سے بيدا ہوئيں ۔ اور فرماتے ہيں وَبَتَ مِنْهُمَا

خوت گواراز دوا چیزندگ

رِجَالًا كَشِيْرًا وَينسَاءً اوران دونول سے بینی بابا ادم اور مانی حوات مسب كويداكيا اور يبدائش كى يتميسرى شكل بوكني اور قيامت تك يرسلسله ببدائش كاجارى رہے گا۔ان دوسے چار ہوئے اور چار سے آٹھ یہاں کک کہ آج ساری دُنے میں انسان ہی انسان نظراتے ہیں ۔ اور اللہ سب کورزق دے رہاہے۔ فیملی ملاننگ اورمنصوب بندی کی کونی ضرورت نہیں بجواللہ روح ڈال سکتا ہے وہ روٹی بھی دیے سكتا ہے۔روٹی سے زیادہ رُوح قیمتی ہے۔ لاکھوں روٹیاں موجود ہیں ڈاکٹر بھی موجود ہیں مگررُوح نکل جانے کے بعد کونی رُوح نہیں دے سکتا اور روٹیوں کا انتظام ہو سكتا ہے بنواہ مخواہ يركا فرحماقت سے روٹيوں كى فكر بي رہتے ہيں مفتى شفيع صاب رحمة الله عليه في ايك عجيب بات الحمى بي كد ديجهو كرا كرى اور بيل كانے كى برك ال قرمانیٰ ہوتی ہے اور پر جانور ہرسال مل جاتے ہیں۔ کوئی کمی نہیں ہوتی اور کئے کُتیا اور سُور وغیرہ کی قربانی نہیں ہوتی اور ان کی پیدائش بھی خوب ہوتی ہے مگرنظرنہیں آتے برکت نہیں ہے۔ قربانی میں اللہ کے نام پر ذبح ہونے سے برکت ہوتی ہے۔ ایک مندون كالمحملان ببت سخت دل بي كه جانور يرهيري بييرديية بي علىمالاتت نے اس کا جواب دیا کہ تم لوگ جو جشکا کرتے ہو بینی بغیراللہ کا نام لیے جانور کو کاشتے ہواس سے اسے تکلیف ہوتی ہے لیکن جب بسماللہ پڑھ کرجانور کو ذیح کیاجا آ ہے تواللہ کے نام سے وہ مُست ہوجاتا ہے " انڈر کلورو فارم" ہوجاتا ہے عشق اللي مي مست ہوكرجان ويتا ہے۔ ان كانام ايسا بارانام ہے۔ الله الله كيسايب را نام ہے عاشقول کا میسنا اور جام ہے صحابه كوعشق اللي مين جب تيرلكنا عقا توكيت عظم فُذُتُ وَرَبّ الْكَعْبَة رب كعبه كى قسم مين كامياب ہوگيا۔اللہ كے نام پرسب تكليفيں آسان ہوجاتی ہيں فوستكوارا زووا جي ذندگى

اس لئے اللہ کی محبّت سیکھنا فرض ہے۔ اگر اللہ پاک کی محبّت انسان سیکھ لے تو دنیا ایسی مزے دار ہوجاتی ہے کہ من کیا کہوں۔

اورالله تعالی فرماتے ہیں وَاقَدَّقُوااللهُ الَّذِی قَسَاءً لُوُنَ بِهِ وَالْاَزْحَامَ اور الله تعالی فرماتے ہیں وَاقَدَّقُوااللهُ الَّذِی قَسَاءً لُوُنَ بِهِ وَالْاَزْحَامَ اور اے لوگو! تم اس الله سے ڈروجس کے نام کے صدقہ میں تم اپناحق ما جگتے ہو کیا کہتے ہو جیا کہتے ہو جیا کہتے ہو جیا کہتے ہو جیا کہتے ہو کیا گئے ہو کیا گئے ہو کیا گئے ہو کیا کہتے ہو جی سے در شان کا ٹیوم (گاک) بقایا نہیں دیتا اور بقایا نہ طخے سے پریشانی کا ٹیوم (کا آیا ہے تو کہتے ہو اللہ کے نام پرمیرا بقایا دے دو خدا سے ڈرو۔

توالد پاک فرائے ہیں کہ جس اللہ سے ڈراکرتم اپنا ہی مانگتے ہواس اللہ ہی سے ڈرکرا پنے رہشتہ داروں کا ہی بھی اداکروان کے حقوق ضایع کرنے سے ڈرو۔ تمہارے ذریر جن کا ہی ہی داکرو ۔ یعنی ہوی بچل کا ہی بخون کے رشتہ نول کا ہی۔ وہ بھی اداکرو۔ یعنی ہوی بچل کا ہی بخون کے رشتہ نوالی اپنے ماں باپ بہن بھائی دادا دادی نا نا نا فی بہن بھائی کے رشتہ کو سیجھتے ہیں یعنی صرف اپنے ماں باپ بہن بھائی دادا دادی نا نا نا فی دغیرہ کوخون کا رشتہ سیجھتے ہیں لیکن ہوی کے رشتہ داروں کوخون کا رشتہ نہیں سیجھتے اس مغیرہ کوخون کا رشتہ سیجھتے ہیں گئی بیوی کے رشتہ داروں کوخون کا رشتہ نہیں سیجھتے اس لئے آتے ہیں اس آیت کی تفییر فول عوارت بھی نقل کر رہا ہوں تاکہ اہل ملم بھی مزہ بائیں۔ گورہ المعانی میں کی ہو اور میں عربی عبارت بھی نقل کر رہا ہوں تاکہ اہل ملم بھی مزہ بائیں۔ فریاتے ہیں ، المسلم الدیست و میں جھتے ہیں المنی ہی ہوری کی اماں جس کا نام ساس ادر یوی کی طرف سے مخراد وہ رشتے بھی ہیں ہو ہار سے نا دائی بنی میں مخسر اور اُردو اور یوی کی عائی جس کے تعمیر ہیں ہو ہیں بادشاہ ، فارس میں خسر اور اُردو اور ہیں سیس کہتے ہیں اور یوی کا جھائی جس کو انگریزی والے تو بے جارے برا در اِن لا میں سیس کہتے ہیں اور یوی کا جھائی جس کو انگریزی والے تو بے جارے برا در اِن لا میں سیس کہتے ہیں اور یوی کا جھائی جس کو انگریزی والے تو بے جارے برا در اِن لا میں سیس کہتے ہیں اور یوی کا جھائی جس کو انگریزی والے تو بے جارے برا در اِن لا میں سیس کہتے ہیں گرادوہ میں بعض لوگ اس کو سالا کہد دیتے ہیں لیکن ہمارے برا در اِن لا

#### خواشكواراز دوا تدندك

کر لفظ سالے سے احتیاط کرو۔ یہی کہر دو کہ میری بیوی کے بھائی بیں یا بچن کے امول بیں اور اگر اُردو اچھی آتی ہے تو برا در نسبتی کہد دیجئے سطئے اگر آپ " اٹکلش بین" بیں تو برا در ان لا ہی کہد دیجئے میکن لفظ سالے سے احتیاط کیجئے کیونکہ یہ لفظ اب گالیوں بیں استعال ہوتا ہے۔

تو خون کے رہشتوں سے مراد ماں باب بہن بھائی دادا دادی نانا نانی بھی ہیں اور سکاح ہونے کے بعد بیری کے ال باب واوا وادی اور بھائی وغیرہ مجی خون کے رشتوں میں داخل بیں ۔ اگران کو فاقر ہوگیا اور اس نے اپناپیٹ بھرلیا تو قیامت کے دن اس سےمواندہ ہوگا .ان کی دیکھ بھال بھی رکھنے۔ اگر کسی سے ماس سسر یا برا درنستی غریب ہوں اور ان کو فاقر ہورا ہو تواگراللہ نے دیا ہے توان کی دیکھ بھال کرنا گویا کہ اینے ماں بای اور اپنے بھائی کی دیکھ بھال کرناہے۔اپنے مال باب سے حقوق اور عزت کو تولوگ جانتے ہیں لیکن بیوی کے ماں باپ کی عزت کرنا ہی اسینے ماں باپ کی طرح عزت میں وافل ہے۔ اور ذرا دراس بات میں اپنی حکومت بھی مزجائیے مثلاً ساس بھار ہے اور داماد صاحب أسكت اس نے كہاكہ بيٹا أجكل مجھے دست لگ سے بس بیٹی مجھ كو كھوى كاكر دے دیتی ہے ہے جاری ایک ہی بٹیا ہے۔ آپ دودن بعد سے جائیے ، تو کہتے ہیں نہیں نبين - نكاح ك بعداب تمهارى حكومت ختم - اَلسِّ جَالٌ قَوَّا مُنَوْنَ عَلَى النِساء واہ رے مولانا! نورب آیت یاد کی ہُوئی ہے۔ میری حکومت ہے۔ یہ حکومت ہے یا بے رحمی ہے۔ نالائعتی ہے۔ اس تحض کے اخلاق بالکا گرے ہوئے ہیں۔ اگراپنی مال بمار ہوتی توکیا کرتے ہوواں کرتے وہی بہاں بھی کرور رحم کرو۔ نود یکالویا ہوٹل میں کھا لو۔آپ کی بیوی دو ایک روز اور رہ جائے گی اپنی مال کی خدمت کر ہے گی تو کون سا غضب ہوجائے گا۔جس نے پالاہے سوارسال تک کیا تکاح کے بعداس کا حق ختم ہو ا اے۔ رحمت کی شان کے خلاف ہے ، یربہت سخت ولی کی بات ہے۔ فوراً کہنے خوت وارازدوا مى زندكى بهت اچھا دو دن نہیں آپ جار دن رکھئے۔ حب آپ کی طبیت نٹوب تھیک ہوجائیگی تب آؤں گا۔ بلکہ آ آ کرخیریت بھی کو چھٹے نود بھی کھیڑی لیکانے میں لگ جاشیے۔ ساس کو المال كيم كرامال جي لا شيم من عي آب كي كي خدمت كردول - بين دي ب ، جركم المرا ويا ہے۔ مفت میں نہیں پایا ہے آپ نے۔ ماں باپ اینے جگر کا محرا پیش کرتے ہیں گر اس جگرے کڑے پرجیارم کرناچا ہینے ویسانہیں کرتے عجیب معاملہ ہے کہ اپنی مینی کو اگرداماد ذراسات اوے فرا بیرصاحب سے بہاں حاضر کر تعویہ جائے صاحب ایساتوند کرداماد بالکل بھ ہوجائے اور جربیوی کہے اس کی بات مانے ،اس کی محبت میں اندھا ہوجائے ایساتعویذ کر بھیرا ور دُنبہ بنادو اشاروں پرناھے۔ یہ کیا باتیں ہیں ۔ایسا تعوید دینا توجائز بھی نہیں ہے جتنا شراعیت سے حق ہو وہ اداکرے۔ اسی پیٹے تعویٰ میں برائے ادائیگی حقوق جائز لکھا جاتا ہے جابل بیروں کی بات میں جہیں کرتا۔ جواللہ والے بير بين وه تعويد بھي ديتے بين تو يہ جلد لکھتے بين « برائے اوا ميگي حقوق جائز " ليكن این بیٹی کے بٹے تعویز ما بھنے والو! تمہاری بیریاں بھی کسی کی بیٹیاں ہیں۔اگر تب ہے مزاج میں غصر ہے توخود اپنے سئے جاکر تغوید ہے آئے۔ بشيرالله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مات مرتبريرُ هركماني يروم كمية. بيوں كے كانے ير بھي دُم كردي تاكہ بي بھي غصه والے نہ ہوں۔ بلكه اگراس وم كئے بُونے اِن سے آنا گوندها جائے کھانا یکا یاجائے توانشاءاللہ مارے گریث اِن رحمت کی بہار آجائے گی جوشخص اپنے سے تعویٰد نے کہ صاحب میرے اندر فقتہ بہت ہے۔ بعض وقت میں بیوی کوسخت بات کہروتیا ہوں ہے جاری ساری رات روتی ہے. آپ مجھے کوئی ایسا تعویٰہ دے دیجئے کہ میراغقہ کم ہوجائے تب وہ انسان ہے اس کواحیاس توہے۔ چے مہینے پہلے جدہ سے ایک خط آیا تھا کہ میرے گھریں بڑی لڑا ان رہتی ہے۔

فوسكوارا ندواجي زندكي

میاں بیوی میں بچوں میں ہرایک میں خصہ ہے۔ سب افلاطون سے کم نہیں ہیں۔ میں نے ان کو کھے دیا کرجب دستر نوان گ جائے تو جسے الله السرحین السرحین سات مرتبہ پڑھ کرکھانے پردم کر کے کھائیں اور چلتے بچرتے سب لوگ یا الله یارحلن یا رحین کے مزاج میں زیادہ غصہ ہو وہ شختہ ہا یا رحین یا درجن کے مزاج میں زیادہ غصہ ہو وہ شختہ ہا یا کہ نوان میں گوکوز حل کر کے ایک لیموں نچوڑ کر میں جمچہ اسبغول کی بھوسی بھی ڈال دیں آناکہ خون میں گرمی اور حدّت ندر ہے۔ اس کوروزانہ شیس ۔ ایک مہینے بعد خط آیا کہ سارے گھریں کون ہوگیا اور بڑی دُعائیں بھیں۔

یر خصة بری خطراک چیزے۔ اس بیاری سے کتنے لوگوں کے گھراُجر گئے۔ ایک شخص نے بارہ بجرات کو میرے گھرکا دروازہ کھٹکھٹا یا ،جب میں ناظم آباد میں رہتا تھا۔

مجھے بہت ناگوار ہوا کہ جس سے دُنیا کا کوئ کام آنکا ہواس کے ساتھ یہ معاطر نہیں کریں گے۔
اور مولوی کا دروازہ جب چا ہو کھٹکھٹا دو۔ اس نے کہا کہ صاحب بہت مجبوری میں آیا ہول۔
غضہ میں میں نے بیوی کو تین طلاق دے دی ، اب میراغضہ جب ٹھٹڈا ہموا آو میری نید حوام ہوگئ ہے۔ میرا تو ارث فیل ہورا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچول پر بیار آرا ہے اور
عری کی بھی یاداری ہے۔ اب میں کیا کہ ول۔ میں نے کہا کہ تم نے تو تبینوں تیز کال نے دینا ہی تھا ظالم تو دو ہی طلاق دیتا ۔ ایک تیر تو اپنے پاس رکھتا ۔ کہنے لگا کہ صاحب غصہ میں بیا گل ہوگیا تھا ۔ غضہ میں پاگل ہو گئے تھے تو اب مجلتو۔ طلاق تو ایس چیز ہے کہ بینی مذاق میں دے دو تب بھی ہوجاتی ہے اور غضہ میں پاگل ہو کہ دو تسب بھی ہو

گرخصہ کے پاگل بن پر ہمارے ایک دوست ڈاکٹر احس صاحب ڈاکٹر عبدالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے صاجبزادہ کی ایک بات یاد آگئی۔ مجھ سے ایک دن کہنے گئے کے غصہ کمبی پاگل نہیں ہوتا۔ غصہ تو بڑا عقل مند اور ہوٹ بیار ہوتا ہے۔ میں نے کہاکہ وہ

## خوسط واراندوا في زندكى كسے ؟ كينے لكے كدايك شخص اگر سير عبر ب اور اس كو غضر أراب كسي كمزورير كب را بے کہ بث جاؤیں اس وقت یا گل بور ا بول لین اس وقت اگر اس کاسوا سرکوئی مقابله میں آجائے تب وہ بھر" سوری" کہتا ہے معاف کھٹے گاصاحب راس وقت مجھ سے فلطی ہوگئی۔ آٹندہ کہمی غصہ نہیں کرول گا۔ مثلاً محمد علی کلے کی بین اس کو بیا ہی ہے اور اس كاير بهنوني يثاني كررا تفاكدات مين وه آگيا بين الاقوامي باكسنگ ماشر اور اس نيدايك مكاد كهايا تويه كاخين كليه كا اور الته جوز في كليكار بتائيساس وقت غصر كيول يا كانبي بڑا۔معلوم بڑواکہ خصّہ بایگل ہوتا ہے اپنے سے کمزور پر۔اپنے سے زیادہ طاقت وَر پرغصّہ سے زیادہ ہوٹ یاراور جالاک کوٹی نہیں ہے۔ بوشخص الله سے غضب کو اور اللہ کی طاقت کو یاد کرسے گا غصہ میں ہے قابونہیں ہو سكتا ـ ايك صحابي اينے غلام كى بيٹانى كرر ب تھے يحضور صلى الله عليه وسلم نے ان كے يعج سي فرمايا للهُ أقت در عكينك مِنْكَ عَلَيْهِ الشَّخْصِ الْجُهُ كُومِتْن طاقت اس غلام برہے اس سے زیادہ طاقت خداکو تجدیر ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے مُرْ كرد كمِما فَإِذَا هُوَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وه توحضر صلى لله عليه والم عظم بي في عض كيا هُوَدُو لِوَجْهِ اللهِ اس علام كوين آزاد كرتا بول الله ك رضاى خاطر - آب نے فرمایا كر آثر اس كو آزاد نذكرتا لَكَفَحَتْكَ النَّارُ تو تجد كوجبتم ك اً گلبیث لیتی و (سلم الم الم معلوم ہواکرجب غصّه آئے توخدا کے غضب کو بھی یاد کیمیا۔ حدیث یاک میں آنا ہے :-مَنْ كَفَّ غَضَهَ لَكَ اللهُ عَنْهُ عَنْدَابَهُ يَوْمَ الْقِمَامَةِ جس نے اپنا غضر روک لیا اللہ قیامت سے دن اپنا عذاب اس سے روک (mr = 1/2) - 82 حضرت صدّیق اکبررضی الله تعالی عنه کو اینے ایک رسشته داریران کی ایک غلطی کی وجه

خوت گوار از دوا تیزندگ معصر خصرة من الله تعالى في قرآن كي آيت نازل كي أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ (ياده ١٥ سُوره فرر) کیا تم اے صدیق اکبراس بات کولیند نہیں کرتے کہ تم میرے اس بندہ کومعا ف کر دوجو بدری صحابی ہے اور میں تم کو قیامت سے دن معاف کر دوں مدیق اکبر نے قسم اٹھا ان وَاللَّهِ إِنَّى أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي خداکی قسم میں مجبُوب رکھتا ہوں کہ خدا مجھ کومعاف کر دے اور میں اپنے زشتہ دار کی خطاکومعاف کرتا ہوں ۔ ایک شخص کواینی بیوی رغصه آیاتها - سالن میں نمک تیز کر دیا تھا لیکن میراسے الله ياداً يا اور دل من كهاكه است كيونهين كبول كار دل بي دل من الله سي سوداكراياكه اسے اللہ یہ آپ کی بندی ہے۔ میری بوی تو ہے لیکن آپ کی بندی بھی ہے۔ بس بہی جبر لوگ یاد نہیں رکھتے۔ وہ سمجتے ہیں کرصرف میری بیوی ہے ، یہ یادر کھا کیجئے کرخداتھ الی کی بندی ہے۔ اللہ اسمان سے دیکھ رہاہے۔ ایسانہ ہوکہ کوئی زیادتی ہوجائے جنہوں نے اس کی پرداہ نہیں کی میں نے دیجھا ہے کہ ایسے ظالموں کا بہت براحشر ہُوا۔اکثر کو دیجھا كرفالج بوكيا - يرك يرك بك رب بي اوركبي مصيب مي مبتلا بو كف فالم كامزا بہت خطرناک ہوتی ہے۔ لبذااس في معاف كرديا رجب ان كانتقال بُوا توحكيم الامت عقانوي فرمات بن كرايك شخص نے ان كوخواب ميں ديكھا۔ يۇجھاكہ بھائى تمہار سےساتھ اللہ تعالی نے كيامعالم كيار انہوں نے كہاكداللہ تعالى نے فرما ياكدايك دن تمہارى بيوى سے كھانے میں نمک تیز ہوگیا تھا۔ تم کو فقہ تو بہت آیا تھا لیکن تم نے مجھ کوخوش کرنے کے لئے اسے معاف کردیا تھا میری بندی سجھ کر۔اس کے بدلہ میں آج میں تم کومعاف کرتا ہوں۔ آه ! اگراس كوكوني معمولي شخص سبان كرتا تواتنا اثر نه بهوتا يحكيم الامت مجدد الملت جيسي

#### خوشگوارا زووا جي نندگي

الله والے عالم نے اس قصد کوا پنے وعظ میں بیان فرایا۔ للبذا اپنے بال بچوں اپنی بیولوں
اپنے رکشتہ داروں اور اپنے ماں باپ کے معالم میں ہوٹشیار ہوجا ٹیے یخصوصاً مال
باپ کے معالم میں توہبت ڈرتے رہیئے۔ کبھی ان سے برٹرٹر مت کیجئے۔ مال باپ کی
بردُ عاتو ایسی گلتی ہے کہ دُنیا میں بغیرعذا ب چھے کوئی مرنہیں سکتا۔ مشکوۃ کی حدیث ہے
کہ جس نے ماں باپ کوستایا اسے موت نہ آئے گی جب بحک وُنیا میں اس پر عذا بازل
نہ ہوجائے۔ (مشکوۃ ملتا)

بہی ہیں تھے ایک صُونی صاحب کے۔اللہ والے شخص تھے لیکن فلطی ہوگئی۔

بیوی اور ماں میں لڑائی ہورہی تھی۔اس نے بیوی کا پارٹ سے کرمال کو کچھ جھڑک دیا۔ال

کے منہ سے بددُ عا نبکل گئی کہ خلا جھے کو میرے جنازہ کی شرکت سے محرُوم کر دسے اور تجھ کو رقعی کرکے مارے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی اُنگلیوں سے مواد گر راج تھا،کوڑھی ہوگئے تھے۔ میں نے بیچھا تو کہا کہ میری مال کی دو بددُ عائیں تھیں میں جنازہ میں بھی شرکیب نہیں ہورکا ۔ایسے حالات مجبُوری کے جیش اُگئے اور تجھے کوڑھ بھی ہوگیا۔ آئے تھوں دیکھا حال بہیں ہورکا ۔ایسے حالات مجبُوری کے جیش اُگئے اور تھے کوڑھ بھی ہوگیا۔ آئے تھوں دیکھا حال بہیں ہوت نیال رکھئے۔

بتار الم ہموں ۔ اس لئے ماں باب کے معاطر میں بہت نیال رکھئے۔

تیسرے یہ کہ جس سے کچے دین سیکھا ہواس کے حق کوزندگی بھر فراموش نہ کھیے۔ بعضے دین سیکھنے کے بعد کچھ بے وفائی اور طوطا چٹری کرتے ہیں ۔ایک دو تین ہو گئے چھے مہینے تک غائب ۔ بعضے دو تین سال تک نہیں آئے۔ یادر کھئے جس سے بین کا ایک حرف بھی سیکھا ہے تیامت تک اس کا حق اپنے ذمّر رکھئے ۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ؛

مَنْ عَلَّمَنِیْ حَنْرِ فاً صَیَّرَ نِیْ عُنُلا ماً جس نے مجھ کو ایک حرف دین سکھا دیا اس نے مجھے غلام بنالیا ۔ جس سے علم دین سیھا ہو،جس سے اللہ تعالیٰ کی محبّت سیمی ہو اس دینی مرکیا کو خوسكوارا ندواجي زندكي

کھی فراموش نہ کیجئے۔ کھی وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کردے تواس سے دل میں کینہ مت لائیے۔ کھی سخت بات کہدد سے تو دل میں گرانی مت محسوس کیجئے۔ یہ سمجے لیجئے کہ اس کی محبت کے بیناز اللہ تعالی کی محبت میں شمار ہوں گے۔ اگر کوئی اللہ والا اصلاح کیلئے ڈانٹ ڈپٹ کرد سے تو یہ ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرنا اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے کھا تہ میں کھیں گے۔ ہومحبت بلحق ہوتی ہے وہ بالحق ہوتی ہے۔

اب مسنع ایت مسنع :

کون صاحب! یصلے لَکُفراَغَمَالَکُفرکا رَجِرِعربِ لفت کے الحاظ سے کیا ہے کا اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کردے گا، کین

خوت وارا ندوا جى نندكى

یر ترجم غلط ہوگا۔ اس لئے گفت سے قرآن پاک کا ترجم کرنا جائز نہیں ہے یہ خطالم اور جو
جابل یہ کہتا ہے کہ کالج کا ہر بر فیسر و کشنری اور لفت کی مدسے تفسیر کرسکتا ہے اس سے
بڑھ کراجہل، جابل کا بھی ہیراور اُستاد کوئی دنیا میں نہیں ہوسکتا کیو تکہ جو ترجم حضور صلی الله
علیہ وسلم نے کیا وہی صبح ہے حضور صلی الله علیہ وسلم کو الله تعالی نے سکھایا اور سپنیہ جس الله
علیہ وسلم نے اپنے شاگر دوں لیعنی صحابہ کو سکھایا۔ اس سے صحابہ سے بوچھنا پڑسے گاکہ
انہوں نے قرآن کی آیات کے کیا معنی بیان کئے اور وہی ترجمہ کرنا پڑسے گاجو صحابہ سے
منقول ہے ۔ لہٰذا لفت سے ترجمہ کرکے پر وفیسروں اور ڈاکٹروں کو جومفسر بننے کا شوق
ہونیا پڑھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی جہاجو رقمیں الفسرین ہیں ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے چھاڑا و بھائی ہیں یکٹ لیخ کہ کہ کہ کی تفسیر فرماتے ہیں ای یکٹ قبیل کے سنا ہے گئے
انہوں نے لفت سے ترجم نہیں کیا کہ اللہ تعالی تہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا ، بلکہ
اس صحابی نے جو ترجم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صنا تھا وہی نقل کردیا۔ یکٹ قبیل کے سکتا ہے گئے ۔
اس صحابی نے حق رائد تعالی تہاری نیکیوں کو قبول فرمائے گا

#### خوس وارا ندوا في دندكي

اورجوالله اوراس كررسول كى اطاعت كر سے گا وه كامياب ہوجائے گا۔ (مواحزب)
اس كے بعد چوتھى آيت جوہيں نے تلاوت كى وه بھى نكاح سے متعلق ہے۔
الله تعالى فراتے ہيں وَ عَاشِرُ وَ هُنَّ بِالْمَعُرُ وَفِ اے وُنيا كے انسانو!
تہارا پيداكرنے والا تمہيں ہدايت دے راہے كراپنى بيريوں كرساتھ اچھے سلوك سے ہيش آؤ۔ الله تعالى كى سفارش كوجورَد كرتا ہے اس سے بے غيرت اور كمينرك ئى انسان نہيں ہوسكتا ، يہ حكيم الامت كے الفاظ ہيں۔ ميں كچے نہيں كہوں گا۔ ميں اپنے انسان نہيں ہوسكتا ، يہ حكيم الامت كے الفاظ ہيں۔ ميں كچے نہيں كہوں گا۔ ميں اپنے بروں كے الفاظ ہيں۔ ميں كچے نہيں كہوں گا۔ ميں اپنے بروں كے الفاظ ہيں۔ ميں كھے نہيں كہوں گا۔ ميں اپنے بروں كے الفاظ ہيں۔ ميں كھے نہيں كہوں گا۔ ميں اپنے بروں كے الفاظ ہيں۔ ميں كھے نہيں كہوں گا۔ ميں اپنے بروں كے الفاظ ہيں۔ ميں كھے نہيں كہوں گا۔ ميں اپنے بروں كے الفاظ آيہ سے نقل كر سكتا ہموں ۔

حیم الات تھا نوی فراتے ہیں کہ الدتعالیٰ نے اس آیت ہیں ہویوں کے ما تھ اس قیاد ہے افلاق سے بیش آنے کی سفارش فرمائی ہے۔ اگر ایس پی کی ڈی آئی جی کا نیر انجیف کی ساتھ بڑھتی تھی ۔ اگر تم نے اپنی ہیری کوستایا تو ہیں ڈی آئی ہی ہوں کمانڈر انجیف ساتھ بڑھتی تھی ۔ اگر تم نے اپنی ہیری کوستایا تو ہیں ڈی آئی ہی ہوں کمانڈر انجیف ہوں کہ شنر ہوں تو وہ آدی کیا کہتا ہے کہ دکھیو بگیم جال رکھنا کو ٹی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو ۔ دکھو فعدا کے لئے ڈی آئی جی صاحب سے کچے نہ کہنا۔ اللہ تعالی سفارش نازل فرمار ہے ہیں اپنی بندیوں کے حقوق میں و تھا شدی و ھی تھی بالہ تعدیر و ف بنی بندی ہوں ہوں کے ساتھ اچھا فلاق سے بیش آؤ۔ تمہاری ہیری تو ہے گر میری بندی بندو میری بندیوں کے ساتھ اچھے افلاق سے بیش آنا۔ حکیم الات فراسے کہ اسے میارش کر دا ہے کہ اسے میارٹ وہ میری بندیوں کے ساتھ اچھے افلاق سے بیش آنا۔ حکیم الات فراسے ہوا ہے ہیں کہ وہ مرد نہا بت بے میارٹ کورد کرتا ہے ، ہوا ہے ہیا کہ کورنے والے کی سفارش کورد کرتا ہے ، ہوا ہے ہیا اس کورنے والے کی سفارش کورد کرتا ہے ، ہوا ہے ہیا اس کورنے والے کی سفارش کورد کرتا ہے ، ہوا ہے ہیا اس کے ساتھ اسے وارا سے شیتے اتنا تنگ کرتا ہے کہ ان کے کہنے میڈری آجا ہے ہیں تو وہ بچپتاتی ہیں خصوصاً بیب کوئی داڑھی دالا، نمازی جس کی اشراق و تہجد قضار ہوجب یہ بارتا ہے ڈا فتا ہے اور ہے جا سکیف دیتا ہے تیا ہی دیتا ہے تب

#### خوشتگواراز دواجيزندگي

اس کے دل ہیں ہیں آباہ کہ اس سے اچھا تو وہ پتلون والا ہے جواپنی ہیوی کو آرام سے رکھتا ہے جب بڑوس ہیں دکھتی ہے کہ ایک پتلون والا اپنی ہیوی سے نہایت اچھے سلوک سے بیش آباہے تو اس کے دل سے آہ نکل جاتی ہے کہ یااللہ ایس سے اچھا تو وہ ہے ۔ کاش کہ یہ واڑھی والا مجھے نہ طل ہوتا۔ اپنے بُرے اخلاق سے ہم اپنی واڑھی سے انہیں نفرت ولا تے ہیں ۔ واڑھی رکھنے کے بعد ،صالحین کی وضع کے بعد ، واڑھی وضع کے بعد ، واڑھی اللہ والوں سے تعلق کے بعد ،مالی وضع کے بعد ، واڑھی وضع کے بعد ، واڑھی وضع کے بعد ، واڑھی وضع کے بعد ہماری ذمرواری بڑھ جاتی ہے تاکہ ان کو دون کا نوزہ نماز کے بعد ،اللہ والوں سے تعلق کے بعد ہماری ذمرواری بڑھ جاتی کے دو مسارے محلّہ وین کا شوق پیلا ہو۔ اپنی بیولیوں سے اسنے اچھے اضلاق سے بیش آبیے کہ وہ آپ کی واڑھی ہیں کہیں کہ ارکھی کہ وہ آپ کی واڑھی میں کہیں کہ ارکھی کے دو آپ کی واڑھی کا بڑے ہی وہ آپ کی واڑھی کا بڑے باتی ہوا رکہ یہ دو آپ کی واڑھی کا بڑے باتی ہوا رکہ یہ دو آپ کی واڑھی کا بڑے باتی ہوا رکہ یہ دو آپ کی وجہ آسمید ۔ اور چار پُر سے کتنی خبرارہ ہے گی ۔ بس یہ سے چار پر کی وجہ آسمید ۔ اور چار پُر سے کتنی خبرارہ ہے گی ۔ بس یہ سے چار پر کی وجہ آسمید ۔

غرض میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی بیر یوں کوستایا وہ ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہُوئے کہ میں کہ نہیں سکتا۔

چار آبتیں جویں نے تلاوت کی تھیں ، نکاح سے متعلق میاں بیوی کے تعلقات کے متعلق اس کی تفسیر بھی بیان کر دی ۔ اب چار حدیثوں کا ترجمہ بھی سن بیجے۔اس کے بعد بھے رانشا واللہ تعالیٰ ابھی نکاح ہوگا۔

فرایا سرور عالم صلی الله علیه و کم نے آلینکائے مین سنگیتی (ارہ جرات) نکاح میری سنت اور جو نکاح کی سنت اوا نہ کرے میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھے سے نہیں ہے۔ اس حدیث کی شرح کیا ہے۔ اگر کوئی مجبورہ اس کے کچھ حالات خاص ہیں مثلاً الله تعالی کی مجت کا کوئی حال غالب ہوگیا ، شادی کی و ترداریاں قبول نہیں کوسکتا، بیری بچوں کے حقوق کما حقہ اوا نہیں کرسکتا تو یہ اعراض نہیں ہے سیکن اگر کوئی

خوستگوارا زووا می زندگی مجورى نبس ہے بلاعذر شنت سے اعراض كرتا ہے تب وہ اس وعيد كامستى ہے لہذا مر گمانی نه کیم کیونکہ بعض بڑے بڑے علماء اور اولیاء اللہ ایسے بڑے بی جنہوں نے شادیاں نہیں کیں۔ ینانچ حضرت بشرحافی رحمۃ اللّٰہ علیہ مسلم شریف کی شرح سکھنے والع علّامه محى الدين ابو زكريا توويٌّ ، علّامة تفتار اني "ان حضرات كي بعي شاديان نهيس بوس. کھان کی مجبُوریاں تھیں اور مجبُرریاں کیا تھیں اس برایک شعرش سیم = ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں رہ گئے مانب آسماں دیمور بیویاں بھی ایسا ہی شعر پڑھتی ہیں جب شوہرستاتا ہے، ہروقت کِٹ کِٹ کِٹ کِٹ کِٹ کرتا ہے تو وہ بھی آسان کی طرف دیکھتی ہیں اور بزبان حال یشعہ۔ رر متی ہیں ہے ہم بتاتے کسے اپنی مجوریاں ره گئے جانب آسماں دیکھ کر یعنی سوحتی ہیں کہ نہ ہوئے ہم مرد اور یہ میری بیوی ہوتا تو پھرہم بھی بتاتے لیکن ساخة ساخة بیبیان بھی شن لیں کہ اپنے شوہروں کی اتنی عزت وا دب کرو کہ اگران سے زیادتی بھی ہوجائے توان کی بڑائی اورعظمت کے خیال سے اللہ کوراضی کرنے کے لے ان کومعاف کردو۔ ان کی خدمت کواپنی سعادت سمجھو۔ حدیث میں آتا ہے كرشوم الرناراض سوجائے توغورت كاكوئى على قبول نبيں جاہے سارى رات تسبيح كفنكماتى رب بيويول كؤير بعي سوجنا جائية كرابلد في شومرول كا درجراتنا بلند کیاہے کہ اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو شوہروں کو جائز ہوتا۔ لیکن جائز نہیں ہے۔اس الله اس كا حكم نہيں ديا گيا رسجدہ ك لائق صرف الله تعالىٰ كى ذات ہے اس مطاللہ مے علاوہ کسی کوسیحدہ جائز نہیں ۔ لیکن ہمیشہ یادر کھواور مال باپ پر بھی فرض ہے کہ اپنی فرن گوارا زووا تى زنىگى بیٹیوں کو سمھاتے رہیں کہ شوہر کی طرف سے اگر کھے کڑوا ہٹ بھی آ جائے تو برواشت کرو اس کے اِتھوں سے تہیں نعمیں بھی تول رہی ہیں بنون پیدنہ کر کے کماکرلاتاہے اورتم مُولي كيون عيان چاتى لاويتى جورچاتى يرخيال آياكرچاتى كانام چاتى كيون مياور چیت کانام چیت کیوں ہے۔ چیت اور چیاتی میں کیا مناسبت ہے۔ چیاتی جب مجتی ہے ترجیب کی آواز آتی ہے اورجیت میں بھی ایس ہی آواز آتی ہے۔بس چیت ہے جیاتی بن گئی۔ ذرالغت کی حقیقت بھی اس فقیرسے کبھی کبھی مُن لیاکرو۔اورجیت پر ایک قصه بهجی شن بعظے ۔ ایک شاعر تھا انشاءاللہ خال انشاء ۔ دبلی میں ایک نواب صاب کامہمان ہرُوا۔ اس وقت انشاء اللہ فعال منگے سرتھا اور نواب صاحب کے ادب کی وجہ سے سرجیکائے بڑٹے کھانا کھار ہاتھا۔ نواب صاحب نے مزاماً ذراسا جیک کراس کے سریرایک چیت ماردیا۔ مطلب یہ تفاکہ نگے سرکیوں کھارہے ہو۔اس نے سر جھائے ہوئے ہی کہا کہ اللہ میرے والدصاحب کو بخشے مجھ کو ایک نصیحت فرمایا کہتے تھے کہ بیٹا! بنگے سرکھی مت کھانا ورزشیطان چیت ماردیتا ہے۔ نواب صاحب ے تو ہوش اُڑ گئے کہ ظالم نے مجھے شیطان بنا دیا۔ اب دُوسری حدمیث کا ترجم شن یعید بخاری شریف کی روایت ہے۔ ستیدالانبیاء صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں ٱلْمَرْأَةُ كَالضِّلْعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرُتَهَا وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَنْتَعْتَ بِمَا وَفِيْهَا عِوَ جُ ( بَارِي هِ ٢٥) عور میں مثل بسلی سے ہیں کیونکہ ٹیڑھی بسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور بسلیوں سے ہم اورآپ فائدہ انظار ہے ہیں۔ بتائیے ان میں ٹیرھائن ہے یا نہیں۔سب کی ٹیرھی ٹیرھی میں میکن شرعی پلیوں سے کام جل رؤ ہے یا نہیں یا کبی جناح سیتال مھے کران کوبیدها كردور إنْ أَقَمْنَهَا كَسَرْتَهَا الفاظِ نبوت يه بي كدارتم ان كويدها كروك ترور

خومشگواراز دوا تیزندگی دو گے۔مطلب یہ کدان کوزیادہ مت چیٹرو ،ان کے ٹیڑھے ین کوبرداشت کرلوزیادہ بک بک جق حق کرو گے توطلاق کک نوست بہنج جائے گی۔ بیخے الگ گالیاں دینگے که کیسا ظالم بایب تضاکه بهماری مال کوچیوژ دیا اور بیوی کویا د کر کے تم بھی روؤ گے اورجب لوگ مُنیں گے تو بھیرا یہے آدمی کی دُوسری شادی بھی نہیں ہوتی ۔ کہتے ہیں کہ بڑا غصہ والا خطرناک آدی ہے۔ د کیموایک کوطلاق دے حیکا۔ کہیں ہماری بیٹی کا بھی میں حشرندکرے اس ہے شادی نرکزنا۔ لهذا حضور صلى الله عليه وسلم كاارث دب إن اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوْجُ جیسے ٹیرھی پیلیاں کام دے رہی ہیں ایسے ہی ان سے کام جلاتے رہو،ان ك شرهين يرصبركت ربو، اكرتم ان كوسيدهاكنا عابو على توتور بيهوك. اس مديث ياك كي شرح بين علامرقسطلاني فرمات يين وفي هذاالحديث تعليم للاحسان الى النساء اس مديث من حضور صلى التُدعليه وسلم في تعليم دى مے کہ بیوروں کے ساتھ مجلائ سے بیش آؤ۔ والرفق بھن اوران کے ساتھ رى كنا والصبر على عوج اخلا قهن اوران كاخلاقي أيرهين يرصبر كرتے رہنا لاحتمال ضعف عقولمن كيوكران كى عقل كمزور ہوتى ہے۔ د یکھٹے آپ کا کوئی بچے اگر نادان ہوتو آپ اس کو برداشت کرتے ہیں کدارہے بھائی اس بخیہ کی عقل ذرا کم ہے بلکہ دوسروں سے بھی کہہ دسیتے ہیں کہ بھانی صاحب آگرمیرا بيته كيد كهدوس توخيال مركيم كا،اس كعقل كى اسكرو تفورى مى وهيلى ب- حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عور توں کی عقل تقوری می کم ہوتی ہے برنا قصات العقل بير رجب عقل ان كى ناقص بے تو ناقص العقل كى بات برداشت كرلينى طابخ یبی سوچ کر کہ عقل کی کمی سے ایسا ہے۔ اگر آپ یا نج روپے کی دُوالانیں گے تو یہی کہیں گی

#### خوت گوار از دوا چیزندگی

کر کہیں سے گھاس بھوسہ اُٹھا لایا ہے۔ ایک عورت نے پوچھا کہ اری بہن تیراشوہر تيرے ليے كھ يُحرَق وغيره لآيا ہے كہا إلى كھ الترب يہنا ديتا ہے جيل كو ايترب كہا، اور رُحِها كدكير ب مبى بناديتا ہے كہا إل كھ جيتير سے بہنا ديتا ہے۔ كہا كھ اچھے اچھے برتن چینی کی پیالیاں وغیرہ بھی لایا ہے کہاارے کو زیجے، کو تفیکر سے لا شئے بین تھیکے توعورتول کی ایس باتول کومعاف کیا جاتا ہے کیونکدان کی عقل ناقص ہوتی ہے اسیسکن حضور صلی الله علیه وسلم فرات بین که ان کی عقل تونا قص ہے گر بڑے بڑے عقل والول كى عقل أواديتى بين ، ( بخارى سيسى ) لبندا تامحرم عورتول سے نظر بحياكر ركھنا۔ بڑے بڑے پروفیسرائم ایس ی بی ایج ڈی کئے بڑے ادربڑے بڑے محر بحویث اور بڑے بڑے فا اگر نظر کی حفاظت نہ کریں توسمحہ نو یا گل ہوجائیں گے۔ اس منے نظری حفاظت بھی فرض کردی کہ نامحرم اجنبیہ کومت و کیمنا۔ غرض اس حدیث یاک میں مورتوں کے ساتھ زی سے پیش آنے اور ان کے شیر ہے ین کو برداشت کرنے کی تعلیم ہے۔ اور ان کو تصور اساناز کاحق بھی شریعیت نے دیا ہے۔ حضور ملى التُدعليدوسلم فريات بين كداس عائشرجب تومجه سے روشہ جاتی ہے توم مجمع جاتا بول كرتواج كل مجم سے روش مون ب حضرت مانى عائشه صديقه في عرض كياكه اسے الله كرسُولَ ميرے مال باب آب ير فدا جول ميرے رُوسطے كا علم آپ كو كيے براہے۔ فرایاکرجب تورو مطال ہے توکہتی ہے ورت انسراھ نیم ابراہیم کے رب کی تسم. اورجب نوش ربتی ہے تو کہتی ہے و رب مُحَمَّد محصل الله عليه وسلم سے رب كى قىم ( بخارى تركيف صدي ع ٢) دىكھا بىغىم بهوكر ، اتنى عزت و آبرووالى بهوكر آپ نے برواشت کیا، ذرا ناگواری بھی نہیں ہوئی۔ بیویوں کو تصور اساناز کا بھی حق ہے۔ بعض وك خود كوصرف عاكم سمحقة بي كديس بيرى يرعاكم بون. اَليِّر جَالٌ قَدَّا مُسُونَ عَلَى النِّسَاء كي آيت عداين حكومت فالمُ ركفت بير ليكن فرايا شاه ابرارايي

خنتگارا زودا بی زندگی صاحب دامت برکاتہم نے کہ ہے شک عورتوں پر آپ کی حکومت ہے لیکن شریعیت کے معاطمیں ۔ اگروہ تشریعیت کے خلاف کوئی کام کرنا چاہیے کہ ٹی وی لیے آؤ، وی سی أركة أو ، تصويري لكاد ، مجيك ينا دكها و تووال آب حكومت چلانين كه برگزايسانيين ہوگا ۔ لیکن اگروہ کمہ دے کہ ایک مزیدا پلا دو تو بھیر برمت کہوکہ اس وقت مُوڈ تھیک نہیں ہے، دفتر میں آج افسرے لڑائی ہوگئی تھی ۔ ان کی محبّت کے بوحقوق ہیں ان کو ضرور پُورا کرو۔اس میں ذرا بھی کوتا ہی نہ کرو۔ بیوی کے مُنہ میں ایک لقمہ ڈالنا بھی سُنت ہے۔ بوی سے آپ کا ایک تعلق حاکمیت کا ہے تر دوسرا مُجِتیت کا ہے اور اس کاآپ سے تعلق ایک طرف محکومیت کا ہے تو دوسری طرف مجروبیت کا بھی توہے۔ محبّت کے حقوق بھی اداکرو۔ گھر کی زندگی نہایت سکون اور مین کی ہوجائے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کراللہ تعالیٰ خوشس ہوں گے۔ حضرت ماني عائشه صديقه فرماتي بين يحضور صلى الله عليه وسلم بعدعشا جب گفرمن تشرلف لاتے تھے اس بران کے دوشعرہ ، فرماتی ہیں لَنَا شَمْكُ وَلِلْافَاقِ شَمْسُ وَشَمْسِي خَارِ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ ایک میرا شورج ہے اور ایک آسمان کا سورج ہے اور میرا سورج آسان کے سورج سے بہترہے فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ بَعُ دَفَجُ رِ وَشَمْسِي طَالِحٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ کیونکہ آسمان کاشورج تولیعہ فیرط لوع ہوتا ہے اورمیسرا سورج عشا کے بعط اوع ہوتا ہے اور فرماتی بیں کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لاتے تھے تو مسکراتے

خوستكوارا زووا جي تندكي

بوئے آتے تھے اور اپنے گروالوں کوسلام کرتے تھے۔ آج یہ دونول منتیں میوانی ہوتی ہیں۔ ہم آتے ہیں تو گھروالوں کوسلام نہیں کرتے اور مسکراتے ہوئے ہی نہیں آتے۔ صورصى الدعليه وسلم كوامت كاكتناغم فعا كآن مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ ليكن آب صلى الله عليه وسلم في كبعى بيسنت ترك نهين فرمائى - الله ياك بهمسب كوتوفيق عطافراف. اور میسری مدیث کا ترجر کیا ہے حضور صلی التدعلیدوسلم فراتے ہیں إِنَّ اعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً آيْسَرُهُ مَؤُنَةً (مَثَاوَهُ النَّالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل سب سے برکت والا تکاح وہ ہےجس میں خرچ کم ہو،سادگی ہو۔سادگی میں اللہ تعالى بركت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن آج كل بركت والانكاح كون ساسجھا جا آ ہےجب میں شامیان نگاکر ورسے یارک پر قبضه کرایا جائے، پیاس بزارے کم بجلی کابل ندآئے اور اس ك بعد كرد ع بوكر كها ناكلايا جائے ،سب كوس بوكرميزوں يركها ناكھار بين وَ يَا كُلُونَ كُمَّا مَّا كُلُ الْأَنْعَامُ اللَّهُ تَعَالُ اللَّهُ تَعَالُ فرات بي كرياس طرح كات بي جيه جانور کھاتا ہے یہ ایت تو کافروں کے لئے ہے لیکن افسوس آج ہم لوگ ان ہی کی شاہبت افتیار کررنے ہیں ، دعوتوں میں کھٹرے ہوکر کھارہے ہیں جالانکماس مدینہ والے رسول سيدالانبياه صلى الله عليه وسلم في ١٥٠ سورس ميل اعلان فرمايا تفاكه كحرب بوكر كمانا مت كمانا یانی مت بینا۔ نَمَىٰ دَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَثْمِلِ وَالشُّرْبِ قَائِماً لیکن آج اس کی خلاف ورزی کی جار ہی ہے۔ اس کے بعد اور زیادہ برکت والا نکاح آج کل کیا ہوتا ہے۔ ویڈ بوظم نبتی ہے بعض ديندار اورداده والع بعياس وقت بين بين بكات رستة بي والدين ہے وہاں بیشنا ، فورا اٹھ جانا واجب ہے اس مجلس سے جہاں اللہ کی کوئی نافرانی شروع ہو جائے، شلار یکار ڈبگ شروع برجائے یا تصور کھنچنے لگے یا فی وی اور فلم طنے لگے۔ خوستگواراز دوا چیزندگی الله کا مزیک آئے ہوئے لقمہ کو دالس پلیٹ میں رکھ کرالیے مجلس اللہ کا مزیک آئے ہوئے لقمہ کو دالس پلیٹ میں رکھ کرالیے مجلس سے فرزا اُکھ کھڑے ہو۔ پھراس کے بعداور کیا ہوتا ہے۔ وردی پوٹس طازم رکھے جاتے ہیں۔ بعض بنیڈ باجا ہی بجراتے ہیں اور عجائب خانہ سے باتھی بھی آتا ہے اور یہ کون طبقہ ہے۔ جبون پڑوی میں رہنے والے چرا ہوں پرزگوہ لیتے ہیں اور میں نے آکھوں سے پیکھا ہے کہ شادیوں میں پڑیا گھرسے کرایے پر ایحتی لاتے ہیں اور مینڈ باجا وردی پوٹس ہوتا ہے الیوں کوزگوہ دینا حرام ہے ، ان کے بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں زکوۃ اوانہیں ہوتی پیشووں

كومت ديجة \_ يدرد كرناب ان كى اس حرام فعل ير-

#### خون وارا زدوا في زندك

مِرج ظالم جدهرے گذری ہے ا بنا کرتب و کھا کے گذری ہے مرج پر رمبراشعرہے۔ صبی یتہ لگے گا کہ پیش مگ گئی یا ڈاٹریا شروع ہوگیا۔ لبذا ان فضول خرچیوں کو چیوڑئیے۔ سادگی سے کام کیجئے۔ زیادہ دعوتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ مریزیاک میں ایک صحابی نے شادی کی ۔ اتنے غریب تھے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وعوت ولیمرز دی ۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تم نے شادی کرلی۔ عرض کیا اس یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (رّندی ١٠٠٠ م) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر نہیں کی کہ تم نے مجھ کو کیوں نہیں یُوجیا۔ آج توخاندان والے اور تے ہیں تم نے ہیں نہیں یوجیا۔ چلواب آئندہ ہم تمہاری كى خوشى ميں شركك ہى نہيں ہول كے ريسب جہالت كى باتيں ہيں عرض جتناكم خرج والانكاح بوكا سجد لوركت والابوكا-خرج بريادا ياكه حضرت عكيم الاترت مجدوالمآت مولانا اشرف على صاحب تصالوى نورالتُدم وقدة نے برولوں كا ايك اور حق لكھا ہے مفوظات كمالات اشرفيد مسے كه بوی کاایک جی یہ ہے کہ مرماہ اس کو کھے جیب خرج دے دو اور بھراس کا حساب بھی زار کو کروہ مجررے، آپ کی دست گرہے، کمانہیں سکتی۔اب اس کا بھائی آیاہے یا چھوٹے چھوٹے بھانچ بھتیج آئے ہیں اس کاجی جا ہٹا ہے کدان کو کھے تحفہ بر دے دوں کہاں سے دسے گی۔ للبذااپنی اپنی حیثیت کے موافق کچے رقم اپنی بیویوں کو ایسی دے و يحيد كدبعدي اس كاكوني صاب زاياجائے اوراس سے كبر بھي دي كدير تم تمهارے لئے ہےجہاں جی جاہے خرج کرو۔ اب يوقعي حديث اوركسن ليعيث بس مضمون ختم -آج كل يدمنله وقار وغيرت كابنا برام كورت كوداكردكموس سے برى مردانگی یا مجمی جاتی ہے کہ بیری کورعب میں رکھو۔ بعض علاقوں میں برزواج سُناہے کہ مہلی

#### خوستگوارا زدوای زندگی

رات بیوی کی پٹائی کرتے ہیں تاکررعب رہے۔ کیا جہالت اور ظلم ہے۔ اللہ تعالی جہالت سے محفوظ فرماویں ۔

برعكس بمارس نبى صلى الله عليه وسلم كالسوة حسنه كياب. بهاري ماميس حضور صلى الله عليه وسلم سے کو گفتگو کر ہی تقیں ، اپنے سالان خرج کے سے کھ بات چیت ہوری تقی . ذراس آواز بهي تيزيقي اشف مين حضرت عمر صنى الله تعالى عنه تشريف لاف توسب خاموشس بوگئين. حضرت عمرض الله تعالى عزنے كہا كدا ہے بيبيو! تمہيں كيا ہوگيا ہے كہ تم عمرے ۋر سے خاموشس ہوگئیں اور رسول خداصلی الله علیه وسلم سے تیز باتیں کر رہی تقییں ۔ تو بھاری ماؤں نے کہا کہ اسے عمرتم سخت مزاج ہر اور ہمارا پالارحمة المفليين صلى الله عليه وسلم سے ہے۔ ( بخاری منته ع)علامر آوسی نے تفییروح المعانی (۱۰۰ ع ۵) میں ایک مدیث نقل کی ہے ستيدالانبيا وصلى الله عليه وسلم فرات بي يَغْلِبْنَ كَرِيْمًا حضور صلى الله عليه وسلم عورتول كامزاج بيان فرارب بي كرجوشوبركريم بوتاب ،الله والابوتاب، شراف الطبع بوتا ہے حلیم المزاج ہوتا ہے بیعور تیں اس پر غالب اَ جاتی ہیں کیونکہ وہ مجانب جاتی ہیں کریہ ہی كي نبين كي الناشين اركا ، اندے توكلا آے و ناشين اركا استا استا نہیں کرے گاتوان کی آواز بھی ذراتیز ہوجاتی ہے۔اس سے ذراتیز بول جاتی ہیں۔ وَ مَغْلِيْهُ مِنْ لَيْنِهُ وَالركين لوك أن يرغالب آجاتي بي، وْندْ اورجُوتْ ك زورے ، گالی گلوی سے ، اپنی بدا خلاقی سے وضور صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں فاکیجٹ آنْ اَكُوْنَ كَرِيْمًا مَغُلُوبًا

پس میں مجرب رکھتا ہوں کہ کریم رہوں چاہے مغلوب رہوں چاہے ان کی آوازیں تیز ہو جائیں لیکن میری اخلاقی بلندیوں میں فرا فرق ند آئے۔ میرے حضلاق کریمانہ رہیں۔ او کیا بات فرائی۔ وَلَا اُحِیا آنَ اَکُونَ لَیمُنْہُما غَالِبًا میں اپنے اخلاق کو خراب کرے ، منہ سے سخت بات نکال کر، کمینہ بداخلاق ہوکران پرغالب بہیں آنا چاہتا۔

خوستكوارا زموا جى زنىگى امت کی تعلیم کے لئے آپ نے یہ عنوان اختیار فرمایا تاکہ میری امت کے لوگ اپنی بيويوں كے سائد كمينة بن اور بداخلاقى شكري ورنه آپ صلى الله عليه وسلم تو اخلاق كى الله رَين بنديون يرفارُنق وإنَّكَ لَعَالَى خُملُق عَظِيْمِ مرزا مظهر جان جانال بہت نازک مزاج مصے لیکن بیری بہت کروی لی۔ ایک مُر مين عوض كياكة حضرت آب نے ايسى برمزاج عورت سے كيوں شادى كى فرماياكه مظهر كوسارے عالم مي جوعزت اللہ نے دى ہے وہ اسى بيوى كى كروابث يرصبركى بركت سے دی ہے۔ سارے عالم میں میرا ڈنکا اللہ نے بٹوا دیا۔ حفرت شاہ ابوالحس خرقانی رحمۃ النّہ علیہ جنگل سے شیر پر بیٹیے ہوئے آ ہے تھے مانے کاکوڑا لئے ہؤئے ، شرنہیں جلتا ایک کوڑا مانے کا مارا کھیشے رکھا گنے لگا۔ مجی نے کہا کہ آپ کو یہ کرامت کیسے لمی۔ فرایا کہ میری بیوی مزاج کی کڑوی ہے لین الله كى بندى سجه كريس معاف كرويتا ہوں۔ اس كى برمزاجيوں يرصبر كے بدلدين الله نے یہ کرامت مجھے دی ہے۔ میرے مشیخ شاہ عبدالغنی صاحب بہت مَت ہوکر مرشعر رہضے تقے جو مرلاناروی نے فرایا ہے گرز صبرم میکشیدے بارزن کے کشدے شیر زبگار من اگرمیراصبرمیری بیوی کی تلیوں کو برداشت ندکرتا تو یه شیرزمیری بیگاری ذکرتا. صبرے اللہ والوں کوبہت بڑا درجہ طاہبے۔ بہت سے لوگ اپنی برولوں کے سأخذا جھے اخلاق سے پیش آنے کی برکت سے ولی اللہ ہو گئے۔ آپ خود سوچیئے اگر آپ کی بیٹی برمزاج ہو، غصہ والی ہر اور کوئی داماد اس کورداشت كرداج و توآب كياكري كے اس داماد كى تعرفيف كري كے يانہيں ،اس سے محبّت محریں گے یانہیں ۔ کہیں گے کہ میرا داماد نہایت شریف اور لائق ہے کہ میری نالائق میں خوسنگوارا زدواجی زندگی

ے نباہ کرلیا۔ اگر آپ کے پاس جائیداد ہوگی تواس کے نام لکھ دیں گے۔ اللہ کی بندی اگر نالائق بھی ہے اللہ کی بندی اگر نالائق بھی ہے آپ اس سے نباہ کر کے دیکھٹے۔ بھراللہ سے کیا انعام بات ہوجائیں گے۔ وُنیا کی ناریخ گواہ چلی آرہی ہے اس بات پر۔

بس اب مضمون ختم جوگیا ۔ اب نکاح پڑھایا جائے گا۔ (اس کے بعد حضرت والا دامت برکاتہم نے خطبۂ نکاح پڑھا ۔ جامع)

نکاح پڑھانے کے بعد فرمایا کہ آپ سب لوگ ان کو دُعادیں میں بھی دُعاکرتا ہوں۔ میری دُعایر سب لوگ آبین کہیں۔ آج وعظ کے بعد دُعا بھی نہیں ہو ٹی بھی۔

خوس واراندوا جى زندى

49

کے نام پراس کی برکت سے یااللہ ہم سب کواللہ والی زندگی عطا فرادے نفس وشیطان کی غلام سے نکال کر ہمسب کو سوفیصد اپنی فرال برداری کی حیات نصیب فرا و سے ، ہمسب ک زندگی سے مرسانس کو یااللہ اپنی رضا وخوشنوری پر فدا کرنے کی توفیق دے اور ایک سانس میں ہماری آپ کی ناراضی میں مذگذرنے پائے ، بس یہ دولت یا اللہ ہم سب کوعطا فرما دے۔ ہماری ایک سانس بھی آپ کی نارافگی میں ،آپ کے غضب اور قبر کے اعمال میں دگذمے اور ہماری مرسانس اپنی فرمال برداری میں اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے مصحت اور عمریس بركت عطا فرائيے۔ اے اللہ بم سب كوسلامتى اعضاء اورسلامتى ايمان سے زندہ ر كھئے۔ گرده میں پتھری ، کینسر، فالج ، لقوہ ، تصادم ایکسیڈنٹ، مُلیخطرناک حالات ،اماض ورفیتوں سے بچاکرر کھٹے۔ سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان سے زندہ رکھٹے، سلامتی اعضاء اورسلامتی ا يان سے أصل مي ، عافيت وارين نصيب فرائيے . يد دُعا بمب كے لئے اور مرمون کے لئے قبول فرما لیجئے ، اور جن کی بیٹیول کارمشتہ ابھی باتی ہے اللہ ان کا جلد سے جلد ا چھارٹ تہ لگا دے اور حُسن و خوبی ہے اس کی تحمیل فرمادے اور جن کی ہٹیاں ہیاہ جکی ہیں گرشومروں کے ظلم سے غزوہ ہیں اللہ ان کے شوہروں کو نیک اور مہربان کر دے اور جن کی بیویاں سار ہی میں اللہ ان کے شوہروں کو بھی مظلومیت سے عافیت نصیب فرما۔ سارے عالم میں چین اور کون وامن عطا فرمادے اور مېرمومن کوعطا فرما دے، اور آ جکل دُعا كَيْحِيِّ كِرَاللَّهُ تَعَالَى سعودى عرب كو اور حجاز مقدس كو ، حريين شريفين كو اپني خاص حفاظت من قبول فرائے۔ بہردیوں کی جالوں سے اللہ بچائے۔ ان کی تمام جالوں کو اللہ دفن کر دے، برباد کر دے ، نامراد خانب و خاسر کر دے ۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو عزّت مافیت نصیب فرا، کا فروں کی جا اول کو، کا فرول کی سازشوں کو اللہ تُو اپنی قدرت قاہر و کے ڈنڈ ہے ہے تیاہ وبرباد و دفن کر دیے۔ وَاخِدُ دَعُوانَا آنِ الْحَدُدُ لِلهِ رَبّ الْعُلَمِينَ \*

خوستكوارا زدواجي زندكي حضرت مولاناحكيم محستداختر صاحب دامت بركاتبم كاعارف المكام عشق مجازي كاعلاج دل کو دے کر حسن فانی. پرنه اُجرا جائے گا حُسُن کا اُبڑا ہوا منظر نہ دکھی مائے گا یہ سُسیں جحد کو کبھی آباد کر کئتے نہیں تیرے دل کو جز الم کھے شاد کر کتے نہیں عِشْق صورت ہے عذاب نار ماشق کے لئے زندگی کس درجہ ہے رُخب رفاس کے لئے صُورتِ گُل بیں گرخس اروں سے بڑھ کر ٹیرالم صورتاً ان کا کرم عب شق یہ ہے صدار سم ا ہے فکدا کشتی مری طوفانِ شہوت سے بھیا ان حسينول كے عداب نار الفت سے بحيا جار دن کی چاندنی برمیسرمت جاناکهی أفاب حق سے ظلمت میں نہ تم آنا کہی عارض و گیسُو کی ہیں یہ عسّارضی گل کاریاں چے دن میں ہوں گی یہ ننگ خزاں کیکوارماں

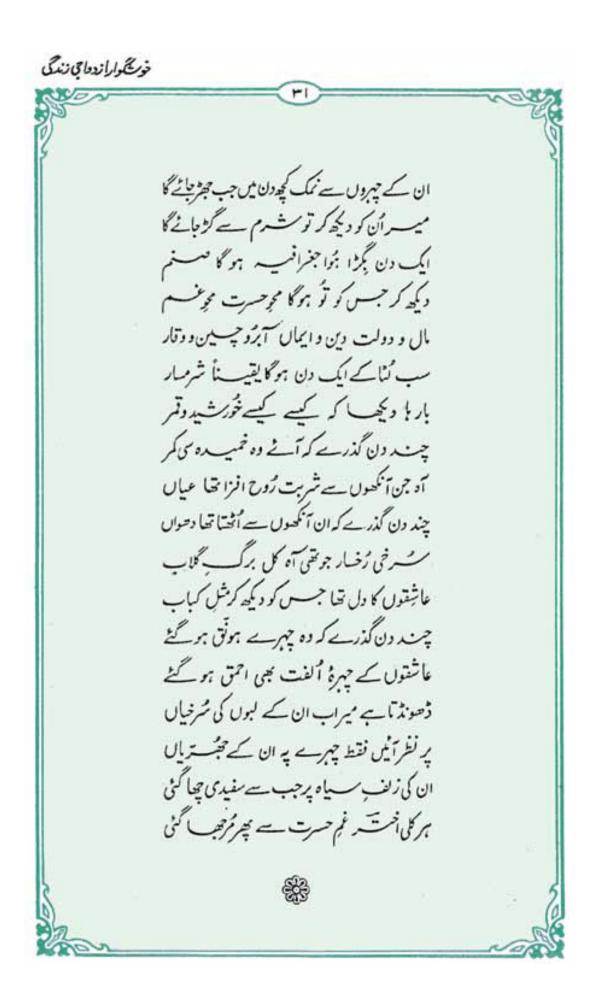

خوستكوارا زووا تى زنىگى نه حانے کتنے خورشدو قمر کانور تھاشامل ہمارے آب و گل میں درد دل کب سے ہوا شامل کہ جب سے احتماب تلخ ساقی کا ہوا نازل زبان درد دل سے اس طرح تغییر قرآن کی یہ لگتا ہے کہ جیسے آج ہی قرآں ہوا نازل یہ عرفان محبت ہے یہ فیضان محبت ہے که موجول کی طرف خود آگیا بردهتا ہوا ساحل نه جانے کتنے خورشد و قمر دل میں اتر آئے ہمارے آب و گل میں درد نسبت جب ہوا شامل تجلی خالق سم و قمر کی جب ہوئی دل میں نه جانے کتنے خورشید و قمر کا نور تھا شامل مری کشتی کو طوفانوں میں بھی امید ساحل تھی مرے خوف تلاطم میں تھا ان کا آسرا شامل